## **(55)**

## ہر کام کے لئے تیاری ضروری ہے

(فرموده کارچ ۱۹۲۴ء)

تشھدو تعوذ اور سورۂ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا

میں نے پچھلے بعض خطبات میں اپنی جماعت کے احباب کو اس امری طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ نمانہ تبلیغ کا ہے۔ اس لئے ہمارے تمام احباب کو چاہئے کہ اس اسلام کی اشاعت میں جو ہمیں مسیح موعود کے ذریعے طل ہے۔ اپنی تمام تر توجہ سے لگ جائیں۔ جب تک یہ صداقت دنیا کے گوشہ گوشہ میں نہ پھیل جائے۔ اس وقت تک ہم چین نہ لیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ تبلیغ کس رنگ میں کی جائے۔ فلا ہر ہے کہ جب تک ہتھیار نہ ہوں دلا کل اور ثبوت نہ ہوں۔ انسان دو سرے کو قائل نہیں کر سکتا۔ اس لئے میں لوگوں کو توجہ دلا تا ہوں کہ وہ سلسلہ کی صداقت کے ثبوت یاد کریں اور خوب سمجھ لیں۔ کیونکہ اس کے بغیر آپ دو سرے کو سمجھانہیں سکتے۔

دنیا میں جس قدر صداقت ہیں ان سے ایک نور پھیاتا ہے اور اس نور سے صداقت چھن چھن چھن کے دو کر قلوب تک پہنچی۔ لوگ نہیں جانے گر صداقت پہنچ جاتی ہے۔ ایس حالت میں انسان ایک دو دلیوں سے سمجھ جاتا ہے گر دو سرے کو نہیں سمجھا سکتا۔ اگر ایسا مخص جو خود تو صداقت کو سمجھ چکا ہے۔ گردلا کل اس کے پاس اسنے نہیں ہیں کہ دو سرے کو سمجھا سکے اور سمجھانے کی کوشش کرے گا تو اس کی کوشش را نگاں جائے گا۔

دو ذریعہ ہیں جن سے صدانت بھیل علی ہے ایک یہ کہ خدا سے تعلق ہو۔ دعائیں تبول ہوتی ہوں۔ خدا کی طرف سے ایک اثر دیا گیا ہو۔ دو سری بات یہ ہے کہ دہ صداقتیں جو اس کو ملی ہوں ان کو ایسے طربق سے پیش کر سکے کہ لوگ ان کا انکار نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ جن کو خود تو یقین ہوتا ہے گراتنا علم نہیں ہوتا جو دو سرے کو سمجھا سکیں ایسے لوگ خود بھی ٹھوکر کھاتے ہیں اور دو سرول کی ٹھوکر کا بھی موجب ہوتے ہیں یا کم از کم موجب ہدایت ہوتے اور ان کی کوششوں

## سے لوگوں کے ول متاثر نہیں ہوتے۔

ان زبردست ولا کل میں سے جو حضرت صاحب کے لئے ہم پیش کیا کرتے ہیں ایک میں یمال پیش کرتا ہوں۔ یہ ولیل اپنے اندر اتنی شقیں رکھتی ہے کہ ان کو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں سمجھنا تو بردی بات ہے اور اس لئے ان کی بات کا دو سرول پر اثر نہیں ہو آ۔

یاد رکھنا چاہئے کے جتنے دلائل ہوتے ہیں وہ اور دلائل سے مل کرایک معاکو ثابت کیا کرتے ہیں۔ جس طرح علم کے درجہ ہوتے ہیں اول جماعت ووم جماعت سوم جماعت وغیرہ وغیرہ ای طرح دلائل کے بھی درج ہوتے ہیں۔ ایک دلیل ایک حصہ کو ثابت کرتی ہے۔ دو سری دلیل اس کے ساتھ مل کر اوپر کے حصوں کو ثابت کرتی ہے آگر پہلی جماعت کا طالب علم سمجھے کہ میں لائق ہو گیا۔ اور انتمائی ترقی پاگیا۔ تو وہ نادان ہو گا۔ اس طرح آگر دلیل کا ایک حصہ پیش کر کے کوئی سے خیال کرے کہ اس سے میرا مخالف خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی ناسمجی ہوگی کیونکہ دلائل میں نیات ہوتی ہے کہ دلیل کا ایک حصہ ایک بات ثابت کیا کرتا ہے۔

مثلاً فدا ہے یہ ایک بہت برا دعویٰ ہے اس پر زمین و آسان گواہ ہیں لیکن اتنی بری دلیل سے بھی صرف اتنا خابت ہوتا ہے کہ فدا ہونا چاہیئے۔ گریہ بات کہ فدا ہے بھی یا نہیں وہ اس سے خابت نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت صاحب نے بری بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ ذمین و آسان سے اتنا خابت ہوتا ہے کہ فدا ہونا چاہیئے۔ لیکن فدا کے ہونے کی قطعی دلیل یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ فدا آپ ایٹ آپ کو ہمارے سامنے ظاہر کرے اور کے کہ میں ہوں۔ زمین و آسان یہ بات پیدا نہیں کرتے ان سے صرف اتنا پت گے گا کہ فدا ہونا چاہیئے۔ اور فدا کی ضرورت ہے اور جب تک فدا اپ آپ آپ کو ہم پر ظاہر نہ کرئے تب تک یہ لیقین نہیں ہوتا کہ فدا ہے زمین و آسان سے فدا کی طرف توجہ ہوتی ہے اور جب فدا انسان کے ول پر نازل ہوتا ہے اور جنا تا ہے کہ میں ہوں تب یقین ہوں ہو جا تا ہے کہ میں ہوں تب یقین ہوتا ہے ہو جا تا ہے کہ میں ہوں تب یقین ہو جا تا ہے کہ میں ہوں سے بھین

اس میں ایک تیسری بات بھی ہے اور وہ یہ کہ جس بات کو کوئی انسان خداکی بات کہتا ہے وہ اس کی اختراع یا غلطی تو نہیں ہے اور اسے کوئی دھوکہ تو نہیں لگ گیا بعض او قات بول ہی معلوم ہو تا ہے کہ کسی نے آواز دی ہے۔ گر ہو تا کچھ نہیں صرف کان بجتے ہیں۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اور کئی آومیوں کے ساتھ بھی ہوا ہو گا کہ پیچھے سے ایسا معلوم ہو تا ہے کہ کوئی آواز آئی ہے۔ گرجب اس طرف دیکھا جا تا ہے۔ تو کوئی آواز دینے والا نہیں ہو تا۔ پس اس وقت یہ بھی دیکھنا

ہو گاکہ جس آواز کو اس نے سا ہے۔ وہ واقعی آواز تھی۔ یا محض اس کے کان بجے تھے۔ اس کے معلوم کرنے کے لئے یہ علامت ہے کہ جو بات خدا کی طرف سے ہو اس کے ساتھ نشان بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً جھے آواز آئے "محمود" جب میں اس آواز پر مڑ کر دیکھوں اور کسی کو نہ پاؤل تب میں ہی سمجھوں گاکہ یہ آواز نہ تھی۔ بلکہ محض میرے کانوں کی غلطی تھی۔ مگرجب جھے محمود کی آواز آئے اور میں پیچھے مڑکر دیکھوں کہ ایک محض دوڑتا ہوا میری طرف آبھی رہا ہے۔ تب میں ہی کموں گاکہ یہ میرے کانوں کی غلطی تھا۔

پس جب کسی کو کوئی آواز آتی ہے اور اس آواز کے مطابق نفرت بھی ہوتی ہے۔ تو وہ آواز دیا خل کے ساتھ کس قدر دلا کل نے بل دیاغ کی کمزوری کا نتیجہ نہیں ہوگی۔ اب غور کرلو کہ ایک حصہ پر ہی اکتفاکر لیا جائے۔ اور پائی نہ لئے جائیں۔ تو مطلب فابت نہیں ہو تا۔ یہ ہیں نے ایک مثال خدا کی بھی کی دلیل کے متعلق بتائی ہے۔ اب ہیں حضرت صاحب کے دعویٰ کے فبوت میں یا ہر ایک رسول کے دعویٰ کے فبوت میں ایک دلیل بیان کرتا ہوں۔ اور میں بتاؤں گا کہ کس طرح قدم قدم صداقت فابت ہوتی ہے اور ایک درجہ سے دو سرے اور دو سرے سے تیسرے درجہ میں جاکر بات صاف ہوتی ہے۔ مثلاً حدیث میں درجہ سے دو سرے اور دو سرے سے تیسرے درجہ میں جاکر بات صاف ہوتی ہے۔ مثلاً حدیث میں آبا تھا اور قرآن شریف سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ مسے موعود کو اس زمانہ میں آبانا چاہشے گراس سے حضرت مرزا صاحب کا سچا ہونا فابت نہیں ہو تا۔ یا مثلاً چانہ اور سے یا مہدی کے موعود کی آمد کی نشانی ہے۔ گر محض اس سے فابت نہیں کہ حضرت مرزا صاحب مسے یا مہدی میں بین بلکہ پچھ اور دلا کل ہیں جن کے ملئے سے یہ بات فابت ہو سے کے لیکن آگر کوئی محض صرف بین بلکہ پچھ اور دلا کل ہیں جن کے ملئے سے یہ بات فابت ہو سے تی کیان آگر کوئی محض صرف بین دلیل سے چاہے کہ کسی کو صدافت مسے موعود کا قائل کر لے تو وہ ٹھوکر کھائے گا اس لئے میں ایک موٹی دیل سے داخت کی بیش کرتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس دلیل سے کس طرح صدافت فابت ہوتی ہے۔ ایک موٹی ہوتی ہے۔

اور وہ یہ ہے فرمایا کہ فقد لبشت فیکم عمرامن قبلہ افلا تعقلون (یونس ۱۷) یہ ولیل ہے جو قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کی دی گئی ہے۔ اس کے متعلق ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کماں تک صدافت کے معلوم کرنے میں مدو دیتی ہے۔ عام طور پر لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ اس سے سب دعاوی کی صدافت ثابت ہو جاتی ہے حالا نکہ بات یہ نہیں۔ بلکہ اس

ولیل سے دعویٰ کا ایک حصہ ثابت ہو تا ہے۔ عام طور پر لوگ اس سے صرف یہ استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ پر بھی اتهام نہیں لگایا گیا۔ للذا ثابت ہوا کہ آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں گراس سے آپ کی صدافت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ طریق استدلال درست نہیں ہے بلکہ اس آیت کے اندر کئی شرطیں ہیں۔ جو کسی رسول کے دعویٰ کے اثبات کا ایک حصہ بنتی ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں۔ اور ان سے کیا ثابت ہو تا ہے۔

اول ہے کہ فرمایا فقد لبشت فیکم عموا اس میں ایک شرط ہے ہے کہ وہ جن لوگوں میں آیا ہو۔ ان میں اس نے عمر کا ایک برا حصہ گذارا ہو۔ لوگ کسی کو پر کھ نہیں سکتے۔ جب تک ایک عرصہ تک اس سے واسط نہ پڑے۔ وہ و کیھ نہ لیں کہ اس کے حالات بدلتے نہیں رہے۔ اس نے ہیشہ صدافت کو پکڑے رکھا ہے۔ بھی صدافت سے ادھرادھر نہیں ہوا۔ جب تک ہے نہ معلوم ہو۔ تب تک اس پر اعتاد نہیں ہو سکا۔ پس ہمیں مرعی کی پہلی حالت معلوم ہونی چاہدئے۔ جس سے معلوم کر سکی اس پر اعتاد نہیں ہو سکا۔ پس ہمیں مرعی کی پہلی حالت معلوم ہونی چاہدئے۔ جس سے معلوم کر سکیں کہ وہ معظم امور میں ہو سکا۔ پس ہمیں مرع کی بہلی حالت معلوم ہو آگر کوئی بات پر قائم رہا۔ جزوی امور میں اگر اختلاف ہوا ہو تو کوئی بات نہیں اصولی امور میں وہ ایک جگہ پر قائم رہا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آج وہ ہندو ہے تو کل عیسائی اور پرسول کسی اور نہیں مان سکتے۔ ہاں مولوی اور کسی اور نہیں مان سکتے۔ ہاں مولوی اور کوئی مولوی ہو اس خوکر کھاتے ہیں۔ اگر کوئی مولوی ہو گئر سے جمال ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور سمجھ بھی جرح نہیں کوئی مولوی یا عالم اپنے علم و گئر سے ایک بات کہتا ہے اور وہ اس میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ گر کوئی مولوی یا عالم اپنے علم و گئر سے ایک بات کہتا ہے اور وہ اس میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ گر کوئی مولوی یا عالم اپنے علم و گئر سے ایک بات کہتا ہے اور وہ اس میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ گر کوئی مولوی یا عالم اپنے عام و گئر سے ایک بات کہتا ہے اور وہ اس میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ گر کوئیہ مولوی یا عالم اپنے قدا ہو تا ہے۔ اس لئے اصولی مسائل میں اس میں اختلاف نہیں ہونا معلوم ہونا ضروری ہے۔

دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ چند دن کے حالات سے صدافت یا عدم صدافت یا عدم صدافت یا عدم صدافت پر بحث نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ دو دو تین تین سال تک دھوکا لگ سکتا ہے ایک آدی اس عرصہ میں دھوکہ دینے کا منصوبہ باندھ سکتا ہے۔ لیکن ایک لمباعرصہ پہلے دھوکے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتے۔ اور جب سکی کی ساری عمر سامنے گذری ہو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ بجپن میں وہ کیسا تھا۔ جوانی میں کیسا رہا۔ ادھیر عمر میں کیسا ہو۔ اگر یہ بات نہ ہو تو امر مشتبہ ہو سکتا ہے۔ غرض ضروری ہے کہ ایسے شخص کی ساری ذندگی سامنے رہی ہو۔

یہ ہے کہ اس کی زندگی غیر معروف نہ ہو بلکہ ایسی ہو کہ لوگوں نے اس پر نوٹس لیا ہو کیونکہ عموماً اس تنکیرے عظمت ظاہر ہوتی ہے لینی ایسی زندگی ہو کہ کفار اس کی زندگی کی بناء پر پکار اسمیں کہ کنت فینا مرجوا تھے سے جمیں بری بری امیدیں تھیں۔ غرض اس کی زندگی نمایت اہم اور شاندار ہو۔ لوگوں کے اس سے معاملات پڑتے رہے ہوں۔ اور لوگوں نے ہر حال میں اس کی نیکی اور اعلیٰ زندگی کو مشاہدہ کیا ہو۔ پھر جب وہ کے کہ میں تم میں رہا ہوں میرا بجین۔ میری جوانی اور میری اور عیری اور عیری جو تا ہے۔

پھر فرمایا کہ "من قبلہ" اس میں ایک اور شرط پائی جاتی ہے کہ اس کی نیکی اور متقیانہ زندگی دعویٰ سے پہلے پائی جاتی ہو۔ جب دعویٰ کرتا ہے۔ تو لا محالہ دعویٰ کے مطابق بہ مکلّف بھی بنتا پڑتا ہے۔

يه چار نشان بي جو ايك مرى مي مونے چا بيس اور يه اس آيت مي بيان موسے بيں۔ اول یہ کہ وہ مخص اپنی قوم میں زندگی بسر کرے (۲) لمبی زندگی بسر کرے۔ (۳) دعویٰ سے پہلے کی عمر کا حصہ اس شان سے گذارا ہو کہ اس پر لوگوں کی توجہ پرتی ہو اور اس کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہو کہ اس کی زندگی بؤی ہونمار اور فائدہ بخش زندگی ہے۔ (م) کہ وہ زندگی وعویٰ سے قبل کی ہو۔ یہ چار شرطیں ہیں۔ جو اس آیت کے ماتحت کسی مدعی میں پائی جانی ضروری ہیں۔ اور ان کے بغیراس کا دعویٰ کوڑی کی قیمت کا بھی نہیں ہو تا۔ سال دو سال تین یا چار سال کی عمر سند نہیں ہو على- اتنے اتنے عرصے میں لوگوں وحوكہ دے سكتے ہیں- بال بجين من منصوبہ نہيں ہو سكتا- اس لئے بچین کی حالت ہو۔ پھر جوانی میں دیکھا ہو۔ ادھیر عمر میں لوگوں کے سامنے رہا ہو۔ ایبا مخص اگر کے کہ تم میری عمریر اعتراض تو کرو تو وہ حق بجانب ہو سکتا ہے نہ کہ ایبا فخص جو چند سال کسی جگہ گذارے اور اس کی زندگی نمایاں زندگی نہ ہو وہ یہ وعویٰ کر بیٹھے کہ میرے اس حصبہ عمریر کوئی اعتراض تو كرو- يهال سے ايك فخص مرتد ہو كر لاہور كيا۔ اس نے كما كه اے قاديان والو! ميري ذندگی پر کوئی اعتراض کرو اور اس نے یہ آیت پیش کی۔ اگر ہر ایک مخص اس دلیل کو اس لئے پیش كرسكائے كه اس كى چندسالہ زندگى كے عيب كسى كو معلوم نيس تو قاديان كے پنڈورے كے كئى چو ڑھے اور سانی بھی اٹھ کر کمہ سکتے ہیں۔ کہ ہماری زندگی پر کوئی عیب تو دکھا۔ ہم لوگ جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہیں ان کو کیا کمہ سکتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس آیت کی روسے بیہ ضروری ہے کہ مدی نے دعوے سے پہلے اس شان سے زندگی بسر کی ہو کہ ہر ملت کے لوگ اس کے

متعلق پکار اضیں کہ کنت فینامر جوا (حود) تجھ پر بردی بردی امیدیں تھیں۔ یہ بات نہ ہو تو ہر فخض مری بن بیٹھے گا۔ پھریہ بھی اس آیت سے ظاہر ہے کہ دعویٰ سے قبل کی زندگی ہو۔ کیونکہ دعویٰ کے بعد ایک فخص تو تکلف سے بھی اپنی حالت کو سنجال سکتا ہے۔ پس اس دلیل میں چار شرطیں ہیں۔ وہ چاروں بی پائی جانی چا ہئیں۔ اگر ان کو ید نظر نہ رکھا جائے۔ تو یہ دلیل بی نہیں بن سخی۔ اب دیکھو حضرت مرزا صاحب کی پہلی زندگی ایس عظیم الثان تھی۔ کہ آپ سمجھ دار لوگوں کی نظر میں خاص وقعت رکھتے تھے۔ اور جا کدادوں کے متعلق کمہ دیا کرتے تھے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے بم اس کو تشلیم کرلیں گے۔ کو تکہ وہ لوگ باوجود عداوت کے جانتے تھے کہ آپ جن سے ادھرادھر نہ ہوں گے۔

آگریہ بات نہ ہو تو فَقَد لَمِنْتُ فیکم عموا کا کچھ مطلب ہی نہیں رہتا اور نوے فیصدی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ جن پر بوجہ ناوا قفیت کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو تا۔ لیکن وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایس گمنای کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ لوگوں کی ان پر نگاہ بھی نہیں برتی۔ ان پر کسی نے اعتراض کیا کرنا تھا۔

اب اس کے ماتحت دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے۔ ہم حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ کو سیا مانتے ہیں۔ گو ان کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ گرچو نکہ ان کی صدافت کی شمادت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کی شمادت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت ثابت ہے۔ جس کے متعلق دوست و دشمن کی گوائی موجود ہے کہ آپ کے دعوئی سے قبل کی زندگی نمایت شاندار اور پاک بازانہ تھی۔ اس لئے گذشتہ انبیاء کو بھی ہم سیا یقین کرتے ہیں۔ تویہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صدافت کی دلیل ہے اور حضرت مسیح موجود ہیں۔ تویہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صدافت کی دلیل ہے اور حضرت مسیح موجود ہرایک اس محض کے لئے نہیں جو کس میری کی حالت میں پڑا رہا ہو۔ پس ہرایک محض یہ نہیں کہ سکا کہ میرا کوئی جرم ثابت کرو۔ ورنہ جھے نبی مانو۔ اس طرح تو(میم)ای فیصد لوگ نبی بن جائیں گے۔ یہ دلیل اس کے لئے ہے جس کی زندگی اور حالات لوگوں کی نظر میں ہوں اور دعوئی سے قبل لوگ جھوٹ اور خیانت کو اس سے ناممکن سیجھتے ہوں اور یقین رکھتے ہوں کہ جو یہ کے دو ہے کے دورانی نویوں کے لحاظ سے ایسا ہو کہ لوگ اس کی بظا ہرخلاف عقل بات کہ جو یہ کے دورانی بنا ہرخلاف عقل بات

لیکن یمال تک ایک بات ثابت ہوئی کہ ایبا مخص جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر ہو سکتا ہے کہ پاگل

ہو گیا ہو۔ جیسا کہ پاگل اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ ایسا مخص آگر اپنے آپکو نبی کہتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ مجھ کو الهام ہو تا ہے توں جھوٹ نہیں کہ رہا ہو تا بلکہ اس کی دماغی حالت درست نہیں۔ اس لئے وہ کہتا ہے۔ البی حالت میں اور دلا کل کی ضرورت پڑے گی۔ جو دعویٰ کے بعد اس کے دعویٰ کو ثابت کریں گے۔

غرض لوگ اس دلیل کو نہ سیجھنے کی وجہ سے اسے غلط طور پر پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ محمد نفس نہ کردیسالہا معلوم کہ اس قادیان والو جھ پر کوئی اعتراض تو کرو۔ حالا نکہ مشہور ہے کہ خبث نفس نہ کردویسالہا معلوم کہ اس لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس کو کائل روحانیت والا سمجھا۔ چند دن رہنے سے کوئی شخص اس آیت کا مصداق ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ساری عمر کی پایزگی دکھائی جائے اس کے بعد غور کیا جائے گا کہ جو کچھ وہ کہتا ہے کسی عقیدے کی وجہ سے تو نہیں گڑتا جیسا کہ برہمو ساج والے اس بات کو جو دل میں پیدا ہو۔ الہام کتے ہیں یا پاگل تو نہیں۔ یہ سبب باتیں ہیں جو اس میں دیکھی جائے گی۔ جھوٹا اس کو کہا جائے گا۔ جس میں ان باتوں میں سے کوئی نہ بائی جائے۔ آگر ان باتوں کو علوظ نہ رکھا جائے۔ تو انسان دو سروں کو بھی صدافت نہیں منوا سکا۔ نہ بائی جائے۔ آگر ان باتوں کو علوظ نہ رکھا جائے۔ تو انسان دو سروں کو بھی صدافت نہیں منوا سکا۔ وار خود بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے اور ہیہ اس کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ پھری نکا نے کے آلہ سے آگھ کا دیکھرک نہیں نکل سکتا۔ لوہار کو برمے کی ضرورت ہو تو اس کا کام بتھو ڑے سے نہیں چل سکتا۔ ویل سے اتنا ہی فابت کرو۔ اور اس کا کام بتھو ڑے سے نہیں چل سکتا۔ جو فائدہ ہو سکتا عب ۔ تا ہی فابت کرو۔ اور اسکا حصہ کو اور دلیل سے مضبوط کرو تب فائکرہ ہو سکتا ہے۔

یہ دلیل میں نے جس رنگ اور جس طریق سے پیش کی ہے اس پر غور کرو۔ اور دیکھو کہ کس طرح کس بات سے کیا اور کمال تک ثابت ہو تا ہے۔ غرض حضرت مسے موعود نے جو دعویٰ کیا ہے۔ اس کی تبلیغ ضروری ہے۔ گر اس کے لئے جن جن دلا کل کی ضرورت ہے۔ ان کے جاننے کے بغیر تبلیغ میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ احباب دلا کل کو پیش کرنا اور صحح طور پر پیش کرنا سیکھیں۔ تاکہ ان کی باتوں کا اثر ہو اور لوگ حق کو تبول کریں۔ اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم حق کو سمجھیں اور اس کے دلا کل معلوم کریں۔ اور ان کے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین

(الفضل ١٦ مارچ ١٩٢٧ء)